الاستاركي المالات

مولاناعبدالمعيدمدني

ناتر صوبائی جمعیت اہلِ حدیث ممبری

# اسلامی اصولوں کی روشنی میں ملک وملت کے لئے

ايك علمى تحذر

السالم

ازقلم

مولا ناعبدالمعيدمدني

ناشر:

صوبائی جمعیت اهلحدیث ،ممبئی

# حقوق طبع محفوظ ہیں

تام كتاب : اسلام اوررواداري

مولف : مولاناعبدالمعيدمدني

س اشاعت : اكتوبران ا

ناشر : صوبائی جمعیت المحدیث مبکی

پت : بلاك نبر A/1 آشيان كوآپرينيو ما وستك سوسائل،

امل بی ایس مارگ ، کرلا (مغرب) مبئی - ۷۰۰۰ م

Sel By

Control of Religion 16. The British Selection of

# معرا الماللاعن الرغم

### اسسلام اور رواداری

### رواواری کیاہے؟

رواداری فردوساج کی ایک اہم ضرورت ہے، رواداری کے بغیر نہ کوئی فردصحت مندزندگی گزار سکتا ہے نہ کوئی معاشرہ، اگررواداری کسی فرداورساج کے اندرموجود ہے تو اس کا مطلب بیہوگا کہوہ فردوساج فکری اوراخلاتی طور پرصحت مند ہے، اوراگران کے اندررواداری نہیں تو اس فقدان کا معنیٰ بیہوگا کہ ایبا فردوساج جورواداری کے فقدان سے دو چار ہے فکری واخلاتی طور پرصحت مند منہیں ہے۔

رواداری کامطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی حیثیت کوتسلیم کیا جائے ، حق وانصاف کی بات کی جائے ، آخری صدیک دوسروں کو برداشت کیا جائے ، دوسروں کی ہے معنی باتوں اور حرکتوں کونظر انداز کیا جائے ، انفرادی واجھا عی زندگی میں خیرسگالی ، ہم آ جھی اورمفاہمت کا رویدا پنایا جائے۔
انداز کیا جائے ، انفرادی واجھا عی زندگی میں خیرسگالی ، ہم آ جھی اورمفاہمت کا رویدا پنایا جائے۔
فلاہر ہے یہ خوبیاں جو رواداری کے حوالے سے کسی فرد وساج کا خاصہ بن جا کیں ' بے کسب حاصل نہیں ہوتیں ، ان کے حصول کے لئے محنت ومشقت ورکار ہوتی ہے۔ وراصل رواداری ای وقت فرد وساج کے اندر پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر ترم خوئی ہو، مزاج میں تخی نہ ہو، فکر وخیال میں انہا پیندی درنہ آئی ہو، انسانی فلاح و بہود کا اس کے اندر دراعیہ موجود ہو، پھران بنیا دی خوبیوں کے ساتھ ایسے لوگ میسر ہوں جو انفرادی اور اجھا عی زندگی میں رواداری کو پروان چڑھا کیں اور ہر سطح پر رواداری کے پروان چڑھا کیں اور ہر سطح پر رواداری کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھر پورکوشش کریں۔

رواداری خوش اسلوبی کے ساتھ انسانی تعلقات اور رشتوں کو نبھانے کا ایک عملی رویہ ہے اور یہ عملی رویہ ہے اور یہ عملی رویہ جساتھ اسلامی عملی رویہ جساس کاعمل دخل عملی رویہ جب سی فردیا معاشرہ میں جگہ بنالیتا ہے تو خود کا ربن جاتا ہے اور جہاں بھی اس کاعمل دخل ہوتا ہے وہاں امن شانتی محبت اخوت ہم آ ہنگی انصاف اور مفاہمت کا بول بالا ہوتا ہے۔

روداری کی جڑی فطرت انسانی میں پیوست ہوتی ہیں، شرافت، انسانیہ حسن طلق انسانی طبیعت اور فطرت کے عین مطابق ہیں، یہ الگ بات ہے کہ بسااوقات زندگی کے مختلف ناپند یدہ دو ہے اس جو ہرانسانی کو جاہ کر دیتے ہیں، انسانی معاشرہ کو بھی مطلوب ہے کہ لوگ ہا ہم رواداری کا شبوت ویں تا کہ فکراؤ، کا لفت، اور ظلم و تعدی کی تباہ کاریوں سے بچاجا سکے ۔ وہ تمام ادیان جن کی اصل تعلیمات موجود ہیں ان میں انسان کی بھی خواہی، انسانی پلیلا اٹھتا ہے اور ہرزبان پر حق انسان بلیلا اٹھتا ہے اور ہرزبان پر حق وانساف کی بات بھی تو انساف کی بات ہوتا ہے۔ انسانی طبائع اگر رواداری کے اصول اور تقاضوں کو نہ بھی تو وانساف کی بات جاری ہوجاتی ہے، انسانی طبائع میں حق وانساف کی بنیاد موجود ہوتی ہے اس فوری ان کا مطابہ نہیں کرتے ، لیکن چونکہ انسانی طبائع میں حق وانساف کی بنیاد موجود ہوتی ہے اس لئے ان کی خواہش اور طلب فورا ہوجاتی ہے ۔ جن کی طبیعتیں بگر گئی ہیں ، جو کمی بھی سبب جو ہر انسانی سے دو ہر انسانی کی دہائی دینے ہیں وہ بھی بھی نہ بھی اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب ان کے اوپر نارواداری کا سلوک ہوتو فورا وہ وہ او یلا مجانے گئے ہیں اور انساف کی دہائی دینے گئے ہیں۔

### اسلام اورروا داري:

رواداری اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک اسلام رواداری کی تعلیم دیتا ہے، فردوساج کی اسی بنیاد پرتر بیت کرتا ہے۔ روداری کی آج جو پچھ بھی شکلیں اورصور تیں جی اوراس کے جومفاجیم انسان سجھتا ہے کل کا کل اسلام کی دین ہے۔ اگر رواداری اور اس کے اسلام تعلیمات سے نکال دیا جائے تو اسلام کی شبیہ ہی بگر کر رہ جائے گی اور یہی اینوں اور غیروں نے اسلام کے ساتھ کیا ہے اور اسے بدنام کر کے رکھ دیا گیا ہے، اینوں کی بے علمی اینوں کی بے علمی

اوردوسروں کے جھوٹے پروپیگنڈوں نے اس کی شبیہ بگاڑنے میں کسرنہیں چھوڑی ہے۔ بہر حال اسلام میں رواداری کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور اس کی تعلیمات بڑی اہم ہیں اور رواداری کے بڑے اہم اصول ہیں، یہاں کچھاصولوں کا ذکر کیا جاتا ہے:

#### ١- تخليق بشر:

دنیا میں جتے انسان ہیں سب آ دم وحواکی اولاد ہیں، اس آباد عالم کے تمام کا لے گورے، عربی عجمی انسان ، ملک ووطن، قومیت و فد بہ، حسب ونسب، نسل و خاندان کے اختلافات کے باوجود ساری بخریت کاسلسلہ ابوت وامومت آ دم وحوا پرختم ہوجا تا ہے۔ بحیثیت بشر لوگوں کا اصل ایک ہے، بندگان خاکی کا بید شتہ شرعاً و فطرة ہرا عتبار سے معتبر ہاورائی دشتہ کے اشتراک کے سبب انسانی اقدار، تہذی کا فاک کا بید شتہ شرعاً و فطرة ہرا عتبار سے معتبر ہاورائی دشتہ کے اشتراک کے سبب انسانی اقدار، تہذی ہی اوران کا نفع ونقصان بھی باہم مشترک ہے، قرآن کے اقدار، انسانی ضرور تیں، انسانی حقوق مشترک ہیں، اوران کا نفع ونقصان بھی باہم مشترک ہے، قرآن کے میں اس تخلیق ہم رنگی کے حوالے سے بار ہا گفتگو ہوئی ہے اور اس دشتہ بشریت کے حوالے سے عام بشری حقوق بھی سے برہا گفتگو ہوئی ہے اور اس دشتہ بشریت کے حوالے سے عام بشری حقوق بھی سے بی ، دعوت و تبلیغ ، امر بالمعروف نبی عن المنکر کا نظام بھی اسی بشری رشتہ کی بنیاد پر قائم ہے ، بشری دشتہ سے متعلق قرآن کی ایک جامع آ بیت ہے :

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِكُمُ الذِّي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسُ وَاحَدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساء لون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ﴾ (النَّاء:١)\_

اے لوگوا ہے پروردگارے ڈروجس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا اوراس سے اس کی بیوی پیدا کرے ان دونوں سے بہت سے مرداور عور تیں پھیلا دیں، اس اللہ سے ڈروجس کے نام پرایک دوسرے سے مانگتے ہوا وررشتے ناطے توڑنے سے اللہ سے ڈروبیشک اللہ تم پرنگہان ہے۔

ال ایت میں اللہ تعالی نے تخلیق بشر سے متعلق بیر حقیقت واضح کی کہ تمام انسان آ دم وحوا کی اور اللہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق بشر سے معبوط ہونا چاہئے اور رشتوں کی پامالی سے بچنا چاہئے اور اور اللہ ہیں، اسی لئے ان کا باہمی رشتہ مضبوط ہونا چاہئے اور رشتوں کی پامالی سے بچنا چاہئے اور

بحثیت بشرسب کودوباتوں پردھیان رکھنا چاہے: (۱) اللہ ہے ڈریں تا کہ غلطیوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ (۳) اللہ ہے ۔ (۳) اور اس کی گرفت ہے جس بے خوف ندر ہیں اور یا در تھیں کہ انسان کی ہر حرکت وعمل پر اس کی تکرانی جاری ہے اور ہر ہر ڈرے کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔

#### ۲- مسلوات

ای بنیاد پر کدسب لوگ اولاد آدم ہیں ، اسلام میں مساوات کی تعلیم دی گئی ہے ، اسلام تعلیمات کے مطابق علاقہ وطن ، ذات برادری ، حسب نسب ، رنگ نسل اور عضری بنیاد پر کسی انسان کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے ، بحثیت انسان کا لے گورے ، مرد خورت ، عربی جی سب برابر ہیں ، سب کی تخلیق کیسال ہے ، رسول التعلیق نے فرمایا:

" لا فسضل لعربی علی عصمی و لا لعصمی علی عربی و لا لاسود علی احمر و لا لاحمر و لا لاحمر علی اسود إلا بالتقوی کلکم من آدم و آدم من تراب" و کسی عربی گورے کو کسی عربی کورے کو کسی عربی کورے کو کسی عربی کورے کو کسی عربی کالے کوکسی گورے پر ،اورکسی گورے کو کسی کسی کالے پرکوئی برتری حاصل نہیں ہے، صرف تقویٰ کی بنیاد پر کسی کو برتری حاصل ہوسکتی ہے، جسی آدم کی اولا د ہیں اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔

برتری کا اعتباراسلام میں صرف نیکی اچھائی اور کارکردگی ہے، بحثیت انسان سب خاکی ہیں،
سب کی اصل ماہیت تراب (مٹی) ہے، اور ماہیت اصیلہ کا تقاضا بہ ہے کہ لوگ رنگ ونسل کی
برتری کا شکار نہ ہوں، قومی وملکی امتیاز وتفاخر کو بنیاد بنا کر طبقاتی اور نیج نیج کا فقنہ نہ کھڑا کریں۔ انسانی
مساوات کی بیشا ندار تعلیم اس وقت کے نیلی وطبقاتی اور لسانیاتی جھڑوں کا بہترین حل ہے، انسانی
ساوات کی بیشا ندار تعلیم اس وقت کے نیلی وطبقاتی اور لسانیاتی جھڑوں کا بہترین حل ہے، انسانی شعور،
کے اندر اگر بیشعور جاگ جائے کہ بحثیت انسان ان کی تخلیقی ماہیت ایک ہے، انسانی شعور،
احساسات اور اقد اریکساں ہیں، اس میں دوسرے تفاوت کا اعتبار نہیں، جس قدر تفاوت پیدا
کر لئے گئے ہیں اور جن کی بنیاد پر بے انتہا و بے حدو حساب انسان مارے گئے گئے ہیں وہ محض ایک
فریب ہے تو پھر عضری وطبقاتی یا جنسی جنگ وجدال کی گنجائش ہی نہ رہ جائے گ

#### ۳- انسانی اخوت ورشته:

انسان ہونے کے ناطے باہم انسانوں کے تعلقات ہوتے ہیں، لین دین، رشتے ناطے، معاملہ داریاں، عہد و پیان، وعدے عقو دوغیرہ، یہ تمام تعلقات اگر حق وانصاف پر بنی ہوں تو انہیں نبھانا لازی ہے، ای طرح فردکا ساج سے تعلق ہوتا ہے، ملک وطن سے تعلق ہوتا ہے، ملک کے مفادات و مولت کے مفادات و مفادات سے سے تعلق ہوتا ہے، ایک باشعور مسلمان ان تمام تعلقات کو نبھا تا ہے اور اس کے اوپر جوذ مدداری بنتی ہے وہ اپنے شمیر اور ایمان کے تقاضے سے پورا کرتا ہے، اور جہاں حق وانساف کے برخلاف ذمدداریاں جا کیں تواسے وہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اللہ تعالی نے ایسے مسلمانوں کی بے حدت حریف کی ہے جوان تمام تعلقات کوا چھاؤھنگ سے نبھاتے ہیں، ارشاد ہے:

﴿ وَ اللّٰهُ یَا مُنْ اللّٰهُ بِهُ أَنْ يُو صِلُ وَ یَحْشُونَ دِ بِهِ مَا وَ یَحْشُونَ دَ بِهِ مَا وَ اللّٰہِ بِهِ أَنْ یُو صِلُ ویحشُونَ دِ بِهِ مَا ویخشُونَ مِنْ وَ اللّٰہِ بِهِ أَنْ یُو صِلُ ویحشُونَ دِ بِهِ مَا ویکافُونَ سُوءَ الحساب ﴾ (الرعد: ۲۱)۔

اوراللہ نے جن چیز ول کے جوڑنے کا حکم دیاہے وہ اسے جوڑتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی مختی کا اندیشہر کھتے ہیں۔

دراصل انسانی اخوت کارشتہ اور ساج وملک اور ہم وطنی کے دشتے عام حالات میں نبھانا بہت اہم ہے، اور بیرشتے استے اہم اور ہمہ گیر ہیں کہ اگر ان کو مدنظر رکھا جائے تو اس سے فرو، ساج ، قوم وملت اور ملک ووطن بھی کے مفادات کے تحفظ کا تیقن ہوجا تا ہے۔

اس سے خاص الخاص عمو دوعقو د کے رشتے نبھاتے ہیں، قرآن کریم میں اس کا پاس ولحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا،ارشاد ہے:

﴿ و أو فو ا بالعهد إن العهد كان مسئو لا ﴾ (بنى اسرائيل:٣٣) \_ اوروعد ب پور ب كروكيونكة ول وقر اركى باز پرس ہوگى \_ اور بيمومن كى شان بية تلائى گئى ہے كہ وہ وعدول اور اما نتوں كى حفاظت كرتے ہيں \_ ﴿ و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون ﴾ (المؤمنون: ٨) \_ جوا پنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

امانات میں مفوضہ ڈیوٹی کی دائیگی ، راز دارانہ ہاتوں اور مالی امانتوں کی حفاظت ہے اور "عہد" کی رعایت میں اللہ سے کئے ہوئے میثاق اور بندوں سے کئے گئے عہد دیان دونوں مثامل ہیں۔

عبدو پیان اورامانتی عام بین ان مین مسلم غیر مسلم کا امتیاز نہیں ،کسی ہے بھی اگر عبد و پیان ہوا ہے اسے پورا کرنا لازم ہے، ای طرح کسی کی بھی امانت ہواس کی حفاظت کرنا اور حقد ارتک اسے پینچا نالازم ہے۔ اگر ایک مسلمان عہد و پیان کی رعایت نہیں کرتا ہے، ندامانتوں ہے متعلق اپنی جوابد بی کا احساس کرتا ہے، اس کی اس کمزوری کونفاق قر اردیا گیا، رسول الشفائی کا ارشاد ہے: جوابد بی کا احساس کرتا ہے، اس کی اس کمزوری کونفاق قر اردیا گیا، رسول الشفائی کا ارشاد ہے: حان سے اللہ المنافق ثلاث: إذا حدث کذب، وإذا وعد أحلف وإذا او تمن خان "

(بخاری وسلم)۔

منافق کی تین نشانیان ہیں: جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے فلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

#### ٤- مسلمان کی دعوتی ذمه داری:

مسلمان کہیں رہتا بہتا ہے اس کی دینی ذمدداری ہے کہ وہ اللہ کے گلوق کواللہ کے دین کی طرف بلائے ،سید سے راست کی رہنمائی کرے اور ہرائیوں سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرے۔ اور ای ذمہ داری کو نبھانے کے لئے اس کے لئے ضروری ہے کہ خلق اللی کے ساتھ اجھے تعلقات رکھے ، اپنے اخلاق اپنی سیرت ، اپنی علیت وثقافت اور حسن کر دار کے ذریعہ لوگوں کو متاثر کرے ، اپنے سی ایروچ اور مملی خوبیوں کے ذریعہ لوگوں کے لئے اچھائی اور بھلائی کی مثال بن جائے۔ اور اس خیر کچھیلا نے اور برائی کوختم کرنے کی راہ میں اگر اسے کوئی تکلیف پنچ تو صبر کرے ، انتقامی جذبہ کا شکار نہ ہو، لوگوں کے خلاف عنیض وغضب سے بھر نہ جائے ، ہر حال میں اس کے اوپر لازم ہے کہ حسن کر دار کا مظاہرہ کرے ، اور اگر کوئی دشنی کاروبہ اختیار کرے تو اس کے ساتھ ایساحسن برتاؤ کرے ۔

كايسا مخص اس كاوووست بن جائے ، بيسارى تفعيلات قرآن كريم ميں موجود بين:

﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴿ [آلعران:١٠٨)\_

تم میں سے ایک جماعت الی ہونی جائے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے اور یہی لوگ فلاح ونجات پانے والے ہیں۔

﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتمهون عن المنكر وتؤمنون بالله﴾ (آلعران:١١٠)\_

تم بہترین امت ہوجولوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے کہتم نیک باتوں کا حکم کرتے ہواور بری باتوں سے روکتے ہوا دراللہ پرائیمان رکھتے ہو۔

(ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن (الخل: ٢٥)\_

ا پنے رب کی راہ کی طرف لوگول کو حکمت اور بہترین نفیحت کے ساتھ بلایئے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو پیچئے۔

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذ الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم (حم بجده:٣٣-٣٧)\_

اوراس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جواللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں، نیک اور بدی برابرنہیں ہوتی ، برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھروہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہوجائے جیسے ولی دوست، اور بیہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی

نہیں پاسکتا۔

ان آیوں میں مسلمانوں کی ذمہ داری بی قرار دی گئی ہے کہ دہ پوری بھر یت کواچھائی کی راہ کی طرف بلائیں ،اور بر سے رائے سے روکیں ،اورا کیے معبود پر ایمان رکھیں ،ان کے لئے بیکام دنیا کا سب سے بہتر کام بٹلایا گیا اورانہیں تلقین کی گئی کہ اس کے لئے دہ اپ ڈشنوں کو بھی دوست بنانے کی بھر پورکوشش کریں ،اوراس مشقت بھرے کام میں آخری صد تک صبر کرنے کی کوشش کریں۔
آخری رمول آیا گئے کا امتی ہونا خودا کیے منصب ہے اورائی منصب کے ساتھ بہت پڑا منصب ہے کہ راہ حق کی طرف لوگوں کو بلانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ، فی الواقع مسلمان ای لئے نہیں زندہ رہتا ہے کہ داہ حق کی طرف لوگوں کو بلانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ، فی الواقع مسلمان ای لئے نہیں ترجیحات میں بیداغل ہے کہ وہ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں ہوجے ، حق وانصاف کا چ چا ترجیحات میں بیدراغل ہے کہ وہ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں ہوجے ، حق وانصاف کا چ چا کہ رہنا تا کہ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں ہوجے ، حق وانصاف کا چ چا کہ رہنا تر جیحات میں بیدراغل ہے کہ وہ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں ہوجے ، حق وانصاف کا چ چا کہ سب سے بری چیز مبر ہے ، بغیر صبر و بر داشت کا سے یہ منصب حاصل نہیں ہوسکا۔
لئے سب سے بری چیز مبر ہے ، بغیر صبر و بر داشت کا سے یہ منصب حاصل نہیں ہوسکا۔

#### ۵- صبر:

نیکی اور حق کی راہ دکھلا نا دراصل دوسرول کے لئے بھلا چاہنے کا نام ہے، یہ کھن راستہ ہے اس میں موسر کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں دوسرول کی ایذا ئیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ لوگوں کی تہمت تراثی ودشنام دبی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس راہ میں ہرایک کی اذبیت جھیلنے کے لئے دم خم ہونا چاہئے۔ جب انسان لینے کے بجائے دیئے اور اپنی آ رام وراحت کے بجائے دوسرول کے فائدے کی سوچنے گے اور اللہ کے بندول کو سرخر وکرنے کا جذبہ پیدا کر لے اور اس کی خاطر ہر مشکل فائدے کی سوچنے گے اور اللہ کے بندول کو سرخر وکرنے کا جذبہ پیدا کر لے اور اس کی خاطر ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہوجائے تب اسے کا میا بی ملتی ہے، یا کم از کم اپنی ڈیوٹی نبھا سکتا ہے، اللہ کے انبیاء کا بہی طرز عمل رہا ، انہول نے ہر اذبت جھیلی اور بندگان الی کو پھر بھی راہ راست وکھلانے میں کی نہیں کی ، ان کا بھیشہ یہی اعلان رہا:

﴿ وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصيرن على ما آذيتموناو

على الله فليتوكل المتوكلون ﴾ آخركيا وجه كه بم الله تعالى برجر وسه ندر كيس جبكهاس في معلى الله فليتوكل المتوكلون ﴾ آخركيا وجه به ممالله والله على الله فليتوكل المتوكلون كريس مين راه راست كى بدايت عطافر مائى ب، والله جوايذ المين تم جمين دو كه بم ان برصبر بى كرين كرين كرين كرين كرين كرين على الله بى برتوكل كرنا جائه -

الله تعالی نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ،ان کو منصب دعوت وہدایت ملی ہے، انبیں اس راہ میں ہر مصیبت پر صبر کرنا ہوگا، بغیر صبر کئے دلوں کو ہیں جیتا جاسکتا ہے نہ انہیں نیکی کی راہ پرلگایا جاسکتا ہے، امساد قات راہ حق کی آز مائش شدید ترین ہوتی ہے،ارشاد ہے:

﴿ أم حسبت مأن تدخلوا البحنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ﴾ (البقره: ١١٣)\_

کیاتم نے بیگان کررکھاہے کہ ایسے جنت میں چلے جاؤگے، حالانکہ ابھی تم پروہ حالات نہیں آئے جوتم سے اگلوں پرآئے تھے، انہیں بھاریاں اور میں بتیں پہنچیں، اور وہ بہاں تک جہنچھوڑ نے گئے کہ اللہ کی مدو جہنچھوڑ نے گئے کہ اللہ کی مدو کہ اللہ کی مدوقر یہ ہی ہے۔

نی آخر الزمال خاتم الرسل محمطالیة کوراه دعوت میں سخت ترین تکالیف برداشت کرنی پری، ارشاد ہے:

"لقد أحفت في الله وما يحاف أحد، ولقد أو ذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أو ذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت على ثلاثون من بين يوم وليلة ، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال" (ترقري، ابن باجر).

الله کی خاطر میں پریشان کیا گیا جبکہ کوئی پریشان نہیں کیا جاتا تھا، اور الله کی خاطر مجھے ستایا گیا جبکہ کوئی ستایا نہیں جاتا تھا، نمیں رات دن میرے ایسے بیتے ہیں کہ ان میں میرے اور بلال کوئی کھانانہ تھا جے کوئی جاندار کھا سکتا ہو، الابیر کہ بلال نے پھھ مجور بچار کھا ہو۔

### ٦- عدل وانصاف کے لئے پہرہ داری:

مسلمانوں کی منصبی ذمہ داری میں بیداخل ہے کہ انصاف کریں ، انصاف کے لئے کوشش کریں اور حتی الامکان انصاف کے لئے جدوجہد جاری رکھیں۔

ويا أيها الذين آمنو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين (التماء: ١٣٥)\_

اے ایمان والوعدل وانصاف پرمضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لئے کے گا وابی ویٹ والے میں جاکہ کو وہ تمہارے اپنے خلاف ہویا ماں باپ کے یارشتہ دار عزیزوں کے۔

یمی نہیں حق وانصاف اگر دشمن کو ملنا چاہئے تو اسے بھی ملنا چاہئے کی سے دشمنی قطعاً بیا جازت نہیں دیتی کہ سی کی حق تلفی کی جائے یا کسی برظلم کیا جائے ،ارشاد ہے:

﴿ يَا أَيِهَا الْنَدِينَ آمنوا كُونُوا قُوامِينَ لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى (المائده: ٨) \_ المائدة ألله فاطرح برقائم بوجاد، رائ اورانساف كماته كوابى دين والحائم الله فاطرح برقائم بوجاد، رائ اورانساف كماته كوابى دين والحبين جاد بن جاد برين خلاف عدل برآ ماده نه كرے عدل كيا كرويه پر بين كارى كي تم آ بنك ہے ـ

جہاں انساف کے لئے کوشش ہوگی وہاں عدل ہوگا اور اسلام ای لئے آیا ہے کہ کلم کے ماحول سے نکال کرلوگوں کو انساف کے ماحول میں لائے ، رسول گرامی آیا ہے نے اپنی رسالت کا مقصد بیہ قرار دیا کہ ظلم کومٹا نمیں ، اسلام کا مقصد اولین تھہرا کہ انساف کا بول بالا ہومقا می قومی اور بین الاقوامی ہرسطے پر۔

اسی کئے اسلام میں ظلم وزیادتی اور حق تلفی کوسب سے زیادہ برااور خطرناک بتلایا گیااوراس سے دیادہ برااور خطرناک بتلایا گیااوراس سے دیجنے کی لوگوں کو تلقین کی گئی،ارشادہوا:

"اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشع فإن الشع أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماء هم واستحلوا محارمهم" (مسلم) للله من قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماء هم واستحلوا محارمهم والمناكم من يحويونكم ظلم كرنے سے بچويونكم ظلم قيامت والے دن اندهرون كا باعث بوگا اور بخل سے بچوء اسلام كرن أن ان لوگول كو بلاك كرديا جوتم سے بہلے تھے، اس بخل نے انبيں اپنول كا خون بہانے كرا اور حرام چيزول كو جلاك كرديا جوتم سے بہلے تھے، اس بخل نے انبيل اپنول كا خون بہانے يرا ورحرام چيزول كو حلال بجھنے يرا ماده كرديا۔

اورایسے قاتلوں کی سزا تجویز ہوئی جواللہ تعالیٰ سے اوراس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزایہ ہے کہ وہ قتل کردیئے جائیں یا سولی چڑھا دیئے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کا ان دیئے جائیں یا انہیں جلاوطن کردیا جائے ریتو ہوئی ان کی دنیوی ذلت وخواری اور آخرت میں ان کے لئے ہوا بھاری عذاب ہے۔

اسلام میں کسی طرح کی حق تلفی اور ظلم کی گنجائش نہیں ،اس پرکڑی سے کڑی وعید آئی ہے: رسول التعلیق کا ارشاد ہے:

"لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة المحلحاء من الشاة القرناء" (مسلم)

حمہیں تیامت والے دن حق والول کے حقوق ضرورا داکرنے ہوں گے حتیٰ کہ سینگ وائی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا۔

اگركوئى ناحق كى كى جان مارويتا بيتواست بورى انسانيت كا قاتل قرارويا گيا، ارشاوب: همن قتل نفسا بغير نفسس أو فساد في الأرض فى كأنما قتل الناس جميعا (المائده: ٣٢) \_

جو خص کسی کو بغیراسکے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا فساد مچانے والا ہوتل کرڈا لیاتو کو یااس نے مام لوگوں کو قاتل کے ا

اگرکوئی کسی کی جا کداد ہڑپ کرتا ہے،اس کے متعلق نبی کر میم اللہ نے فرمایا:

"من ظلم قید شہر من الأرض طوقه سبع أرضین" (بخاری مسلم)۔ جس نے ایک بالشت کے برابرز مین تھیا کر کسی پڑھلم کیا تواسے (قیامت کے دن) سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔

جانی مالی زیادتی ،عزت پرحمله ہرفتم کا جرم اسلام میں قابل سزامبغوض اور حرام ہے، اور ایسا کرنے والا قیامت والے دن اپنے کرتوت کا بدله پائے گا،اور سب سے بدتر حالت میں ہوگا، ایسے خص کے متعلق ارشاد ہے:

"يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فطرحت حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار" (مملم).

وہ مخفی قیامت کے دن نماز روزے اور زکاۃ کے ساتھ آئے گا (اس کے ساتھ) وہ اس حال میں بھی آئے گا کسی کواس نے گائی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، پس ان تمام مظلومین کواس کی نیکیاں دیدی جا تیس گی (تا کہ ان پر کئے گئے ظلم کی تلافی ہوجائے) پس اگراس کی نیکیاں ختم ہوگئیں قبل اس کے کہ اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق ادا ہو یا تیس، تب ان مظلوموں کے گناہ اس پر اس کے کہ اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق ادا ہو یا تیس، تب ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیئے جا تیں گئی اس کے کہ اس کے ذمہ دوسروں کے جنم میں پھینک دیا جائے گا۔

ابیااس لئے ہوگا کہاس کا دامن نیکیوں سے خالی ہوجائے گا اوراس کے اوپر دوسروں کے بوجھ لدجا کیں گے۔

### ٧- رحم دلی:

خلق الہی کے ساتھ نرمی، ہدر دی اور خیر خواہی کا برتا و کرنا، اسلام میں انسانیت کی پہچان ہے، اگر انسان کا دل رحمت اور ہدر دی ہے خالی ہوتو انسان مردہ لاش ہے، اور جو مخص انسانیت کے ساتھ رحمت اور ہمدردی کا برتا و نہیں کرنا چاہتاوہ کی ہمدردی اور ملاطفت کا مستحق نہیں ہوتا۔ رسول اللہ اللہ کا ارشاد ہے:

> "من لا يرحم الناس لايرحمه الله" ( بخارى مسلم ) \_ جولوگول يررخم بيس كرتا الله بهي اس يررخم بيس فرما تا \_

اس ہمدردی کی ادنیٰ حدیمی متعین کردی گئی کہ اگر انسان آ دھا تھجور کے ذریعہ کسی کے کام آسکتا ہے تو اسے ایسا کرنا جاہئے، اوراگریہ نہ ہوسکے تو اچھی بات ہی کے ذریعہ دوسروں کے کام آنا ضروری تھہرایا،رسول النّعلیہ نے فرمایا:

"كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، تعين الرحل في دابته صدقة فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة و الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة" (مملم).

انسان کے جسم کے ہر پور کا صدقہ ہر روز جاری رہتا ہے، تم ووآ دمیوں کے درمیان صلح کرادیتے ہوتو بیصدقہ ہے، تم کی آ دمی کی اس کی سواری بیس مدد کردیتے ہو،اسے اس پر سوار کردیتے ہویا سی کا سامان اس پر لا ددیتے ہو بیصدقہ ہے، اچھی بات صدقہ ہے، نماز کے لئے جانے میں تمہارا ہرقدم صدقہ ہے، اور تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہو یہ کھی صدقہ ہے۔

نى كريم الله وحمة للعالمين تقي،ربكريم في آپ كويدخطاب ديا:

﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ \_

آپ کے اندر رحمۃ للعالمینی کی کامل صفت موجودتھی ،ای لئے آپ کے گرد جانثاروں کی بھیڑ لگ گئتھی اور رہتی دنیا تک آپ کے لئے جانثاری کاسلسلہ قائم رہے گا۔

﴿ فبهما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من

حولک ﴾ (آلعران:١٥٩)\_

الله کی رصت کے باعث آپ ان پرزم دل ہیں اور اگر آپ بدز بان اور بخت دل ہوتے تو بیسب آپ کے پاس سے جھٹ جاتے۔

﴿عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رء وف رحيم﴾ (التوبة:١٢٨)

رسول پرتمہاری مفترت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جوتمہاری منفعت کے بدے خواہش مندر ہے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔

۸- لوگوں کے درمیان مصالحت اور اصلاح کا کام:

شروفساد، فتنه ظلم وزیادتی ، بگاوت کوئی انسان پسندنہیں کرتاہے، ہرایک کواس نے نفرت ہوتی ہے ، لڑائی جھڑ ہے سے ہرخص بچنا چاہتا ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہان تمام چیزوں سے بچنا چاہئے ، ان کے قریب نہیں جانا چاہئے ، ارشا دربانی ہے:

﴿ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين﴾ (اعراف:٥٦)

زین میں اصلاح کے بعد فسادمت پھیلا وَ، اور تم الله سے لولگا واس سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے اللہ تامی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہترین کام کرنے والوں سے قریب ہے۔
﴿ إِن الله يامر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربیٰ وينهی عن الفحشاء والمنکروالبغی (النحل: ۹۰)

بیشک الله تعالیٰ عدل وانصاف، احسان اور قرابت دارول پرخرج کرنے کا تھم دیتا ہے اور فواحش ومنکرات اور ظلم و بغاوت ہے روکتا ہے۔

اس آیت کر بیر بین اصلاح ومصالحت اور بھائی چارگی سے متعلق اجمالا ساری باتیں آگئیں، اگر ساری اچھائیاں حاصل ہو جائیں اور ساری برائیوں سے احتر ازمکن ہوجائے تو ماڈل معاشرہ بن سکتاہے، پھر کسی فساداور خلفشار کا خوف ہی نہرہ جائے گا، نہ کسی سلح صفائی کی نوبت آئے گی، پھر صلح صفائی اوراصلاح کا دروازہ کھلا ہے۔

اصلاح کاعمل انفرادی واجماعی زندگی میں جاری ہوتا ہے اور جھڑ سے فساد میں بھی ،قرآن کریم میں بار باراصلاح اور سلح کی تاکید کی گئی۔

﴿ فَمِن تَابِ مِن بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ﴾ (المائده: ٣٩) \_ جو خص البيئة كناه كے بعد توبہ كرا واصلاح كرے تو اللہ نتعالی رحمت كے ساتھ اس كی طرف لوٹنا ہے۔

﴿فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴿ (اعراف: ٣٥) \_ جولوگ الله عن أدري اوراصلاح كريس نبان پركوئي انديشه إورندوه ممكنين بهول كر ﴿ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ﴾ (النباء: ١١٢) \_

ان کی اکثر سرگوشیوں (مشوروں) میں کوئی بھلائی نہیں، مگر جو تھم کرے صدقہ کرنے کایا بھلائی کا یالوگوں کے درمیان صلح کرانے کا۔

اصلاح کرنے کا ملح صفائی کرنے وکرانے کا حکم ہے۔

﴿فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ﴾ (الانفال:١)\_

پس الله سے ڈرواور آپس میں سلح کرلو۔ ا

﴿والصلح خير﴾ (الناء:١٢٨)\_

اور کے بہتر ہے۔

رسول اکرم اللی نے کے کرانے کو نیکی اور خیرات کے کاموں میں شار کیا ہے، فر مایا کہ روز انسانی نشاطات سے صدقہ ادا ہوتا ہے، ان میں سے ایک ریہ ہے:

"تعدل بين الاثنين صدقة" ( بخاري مسلم )\_

### آپ دوانسانوں کے درمیان سلح کرادیں بیصدقہ ہے۔

#### 4– ذمه داری:

ذمه داری انسان کو باشعور سلیقه مند بناویتی ہے نفع دنقصان اورا چھے برے کی تمیز پیدا کردیتی ہے، ذمه داری کا بوجوا تھانے سے انسان گہرااور وزن دار بن جاتا ہے، وہ ذمه دار بننے کے بعد بھی بے مطلب اور بے کارکام نہیں کرسکتا، ذمه داری اسے ذمه داریوں کو نبھانے اور بحسن وخوبی تفویض کردہ کاموں کو پورا کرنے میں منہمک رکھی بشرطیکہ اسے سے معتوں میں ذمه داری کا حساس ہو اوراس کی جوابد بی کا ڈرہو۔ اسلامی تعلیم کے مطابق ہر فردسلم ذمه دار ہے اوراس سے اس کی ذمه داری کا متحق سوال کیا جاسی کی ذمه داری کا متحق سوال کیا جائے گارسول اللہ والتھا کے کا ارشاد ہے:

"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والسرحل راع في يست والسرحل راع في يست زوجها ومسؤول عن رعيته والمركة راعية في يست زوجها ومسؤولة عن رعيتها والمحادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته" (بخاري مملم)\_

تم میں سے بھی نگہبان ہیں، اور بھی اپنی نگہبانی کے متعلق جواب دہ ہیں، اہام نگہبان ہے اس سے اپنی رعایا سے متعلق سوال کیا جائے گا، آدمی اپنے اہل خانہ کا ذمہ داراس سے اس سے اپنی رعایا جائے گا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی گراں ہے اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، اور خادم اپنے آتا کے مال کا ذمہ دار ہے وہ اپنے مالک کے مال کے مال کا ذمہ دار ہے وہ اپنے مالک کے مال کے مال کا در میں جوابدہ ہوگا۔

اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ذمہ داری اور مسؤ ولیت سے متعلق جوابد ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا:

" ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الحنة"(مملم)\_ جس کی بندے کواللہ تعالی نے کسی بھی معنی میں تکہان بنایا ہے اگروہ اپنی تکہانی میں خائن اور کام چور ہے (اور ای حالت میں اس کی موت آجاتی ہے) تو اس پراللہ نے جنت حرام کردی ہے۔

#### ۱۰ – نرمی:

لوگوں کے ساتھ معاملات لین دین اور تعلقات میں نرمی کامیابی کی دلیل ہے، شدت انہا پہندی ہے وہ نیج بہیں نکل سکتا ہے جونری اور لطف سے نکلتا ہے، شدت اور انہا پہندی سے انسان روگل کا شکار ہوتا ہے، بھڑک جاتا ہے اور نکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور نکراؤ سے دھنی کینہ پروری کا محل بنتا ہے اور تابی کا پیش خیمہ ہوتا ہے، نرمی اور ملاطفت سے بگڑ ہے ہوئے لوگوں کو بھی روری کا محل بنتا ہے، سابی زندگی میں نرمی اور ملاطفت سے پختگی اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، نرمی وملا بہت سے نکراؤ اور تصادم کا ماحول کا فور ہوجاتا ہے۔ ایک پرامن زندگی کے لئے رفق ونری سند اصول ہے، امن کا ماحول بنانے کے لئے نرمی بہت ضروری ہے، نرمی اور ملاطفت کی اہمیت کو نبی اصول ہے، امن کا ماحول بنانے کے لئے نرمی بہت ضروری ہے، نرمی اور ملاطفت کی اہمیت کو نبی کر یہ مالیات بنایا ہے، ارشاد

"إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه" (بخاري مسلم)\_

الله مهربان ہے، مهربانی پیند فرما تا ہے، اور مهربانی پر جوصله دیتا ہے شدت پر اور شدت کے سوادیگر شدت روی پڑبیں دیتا۔

"إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه و لا ينزع من شيء إلا شانه" (مسلم). جهال نرى بوگى و بال حسن و نكهار بوگا، اور جهال سے نرى رخصت بوئى عيب و بال آگيا۔

### ١١- بلا فائدہ كام يا بات سے احتراز:

اسلام کا ایک سنہرااصول میر ہی ہے کہ انسان بے کار کام اور بے کار ہاتوں میں نہ تھنے، جھوٹ

پرو پیگنڈے سے بچے ، بلاوجہ دوسرول کے مسائل میں ندا بچھے ، اپنے حدود میں ایمان داری اور سپائی کے ساتھ زندگی گزارے ، لوگوں کے لئے مشکلات نہ پیدا کرے نہ کسی کے لئے اذبیت کا باعث بند ، رب کریم نے فرمایا:

﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ﴾ (بن اسرائيل:٣١)\_

جس بات کائتہمیں علم ہیں اس کے ٹوہ میں نہ پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل تمام چیزوں کے بارے میں بازیریں ہوگی۔

اوررسول گرامی کاارشادے:

"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت" (بخارى سلم) - جس كالله براوريوم آخرت برايمان باست چائي كر بهلى بات كم يا چپ ر ب - 17 عفو ودر گذر:

اس دنیا میں ہرتم کے لوگ رہتے ہیں، اس میں ایھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، محمدار بھی ہوتے اور ناسمجھ بھی، مہذب بھی ہوتے ہیں اور اجڈ بھی، ساج میں لوگوں کو جوڑ کرر کھنے اور ایک ساتھ لیکر چلنے کے لئے ضروری ہے کہ عفو و درگذر کرنے اور جہالتوں کو نظر انداز کرنے کا ماحول پیدا کیا جائے، اگر غیر مہذب اور گنوارانسان کے ساتھ الجھا جائے تو خلفشار، انتشار، لڑائی جھڑ ااور فساد کے سواکوئی نتیج نہیں نکلے گا۔ اسلام نے ان منفی پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہا صول بتایا ہے کہ جاہلوں اجڈوں اور گنوار لوگوں کی ناشا کت حرکتوں کونظر انداز کر دیا جائے اور ان کے ساتھ عفودر گذر کا معاملہ کیا جائے، ارشاد ہے:

﴿وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم﴾ (الور:٢٢)\_

انہیں چاہئے کہ معاف کرویں، عفودورگذر ہے کام لیں، کیاتم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں

معاف کردے،اور تعالیٰ بخشے والامہر ہان ہے۔

﴿ عذالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن المجاهلين ﴾ (الاعراف: ١٩٩) . معافى دو، خير كاحكم دواور جابلول سے اعراض كرو۔

#### ۱۳- حسن اخلاق:

حسن اخلاق یعنی خلق اللی کے ساتھ الیابر تا و اور تعامل کہ ہرا یک کوت ملے عزت ملے اوراس کی حیثیت سلیم کی جائے اور کی کو بلاوجہ کی ہے اذیت نہ پنچے ، انسان جاندار اور دوسرے دیگر مخلوقات کے جن کے درمیان رہتا ہے یا جن سے فائدہ اٹھا تا ہے سب کے ساتھ اسی طرح بر تا وکرنے اور برت کے احم میا گیا ہے ، حسن اخلاق ان تمام برتنے کا حکم ہیا گیا ہے ، حسن اخلاق ان تمام حقائق کا احاطہ کئے ہوئے ہے کی بھی جاندار کے ساتھ تعاون اور مہر پائی حسن اخلاق ہے ، ایک یہا کے اور برتا وکرنے کا حکم میا نے ہوئے ہے کی بھی چیز کا صحیح بیاسے کتے کو پائی پلاٹا اورا یک بھوکی بلی کو کھا نا کھلا نا بھی حسن اخلاق میں داخل ہے ، کی بھی چیز کا صحیح استعمال حسن اخلاق ہے دوئر کے کہا تھا تھے ڈھنگ سے ملئے ، بات چیت کرنے عزت استعمال حسن اخلاق ہے ، اور اس کے اعلی معیار پر فائز رسول وکھر یم کر کے بھوٹی معیار پر فائز رسول کر پھوٹی ہے تھے ، ارشاد ہے :

﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ (القلم: ١٠) \_

آپاخلاق کے اعلی رہے پر فائز ہیں۔

مكارم اخلاق كى تحميل آپ كامش تھااور آپ كى امت كامش ہے،ارشاد ہے:

"بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"\_

میں اس کئے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکیل کروں۔

عبدالله بن عمر ورضى الله عنه كى روايت ہے، نبى كريم الله في فرمايا:

" إن من عياركم أحسنكم أخلاقا" ( بخاري مسلم )\_

بیشکتم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔

#### 14- ت<mark>علون على البر:</mark>

قرآن کا ایک سنہرااصول ہے کہ اجھے کام میں مدد کرو برے کام میں مدد نہ کرو، بیاصول اتنا شاندار ہے کہ اگراس پر بھر پورٹمل کیا جائے تو دنیا سے سارے غلط کام ختم ہوجا نمیں، اور شروفساد ک کوئی چیز رہ ہی نہ جائے، آ دمی ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے اور شعور کے ساتھ کسی کے تعاون کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کرے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ (المائده:٢) \_ احجمائى اورتقوى ميں مددكرواورگناه وبغاوت برمددمت كرو\_

سیاصول فروفرد کے درمیان ، فردوساج کے درمیان ، گردپ گردپ کے درمیان ، ملکوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کو طے کرتا ہے اور انسان کوصا حب موقف بناتا ہے اصول کی راہ کسی رشتے ناطے کو کسی تعصب اور جنبہ داری کو حاکل نہیں ہونے دیتا۔ اگر ای اصول پڑمل ہوتو مفاد پرستوں کا خاتمہ ہوجائے گا ، انسان انسان کے لئے کا رخیر میں شرح صدر کے ساتھ تعاون کرے گا اور شرے راستے خیر کے داستے کے ساتھ گڈ ڈنہیں ہوں گے بلکہ شرکے دو کئے کے لئے جوخیروالی محنت ہوگی اس میں بھی انسان ساتھ دے گا۔

#### 10- حسن جوار:

پڑوتک کسی کا بھی ہو پڑوی پڑوی کی عزت کا تگہبان ہوتا ہے، دکھ کھی کام آتا ہے، کسی اذیت
رسانی کا سامان نہیں بنآ، اگر روز مرہ کے قریب ساتھی کے ساتھ انسان تعلقات استوار نہیں رکھ سکتا تو
ایسے انسان کے کر دار مین کھوٹ ہونا طے ہے۔ پڑوی گھر کا ہوسکتا ہے، سفر کا ہوسکتا ہے برنس کا ہو
سکتا ہے، تعلیم کا ہوسکتا ہے، ملک ملک کا پڑوی ہوسکتا ہے، پڑوی کسی معنیٰ میں ہواس کی اہمیت ہے،
سکتا ہے، تعلیم کا ہوسکتا ہے، ملک ملک کا پڑوی ہوسکتا ہے، پڑوی کسی معنیٰ میں ہواس کی اہمیت ہے،
سکتا ہے، تعلیم کا ہوسکتا ہے، ملک ملک کا پڑوی ہوسکتا ہے، پڑوی کسی معنیٰ میں ہواس کی اہمیت ہے،
سکتا ہے تعلیم کے پڑوس میں ہونا انسان خودا کیے حق کا حقد اربن جاتا ہے اور اپنے پڑوی سے ہرتم کی عزت
سکتر یم تعاون کا حقد اربن جاتا ہے، قرآن کی تعلیم ہے:

﴿ والجار ذي القربي والجار الجنب والصاحب بالجنب ﴾ (التماء:٣٧)\_

اور قرابت ہمسایہ سے حسن سلوک کرواور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی ہے۔ رسول التعافیصی نے ارشاد فر مایا:

معا زال معبریل یوصینی بالمحار حتی طننت آنه مسیورثه" (بخاری سلم)۔ مجھے جریل برابرتا کید کرتے رہتے ہیں کہ پڑوی کا خیال رکھوتی کہ میں سجھنے لگا کہ وہ پڑوی کو وراخت میں صددار بناویں گے۔

نيز فرمايا:

"والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ، قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن حاره بواثقه" (بخاري)\_

الله كى قتم مومن نہيں بن سكتے ،الله كى قتم مومن نہيں بن سكتے ،الله كى قتم مومن نہيں بن سكتے ،الله كى قتم مومن نہيں بن سكتے ، پوچھا گيا: كون اے الله كے رسول؟ فرمایا: وہ جس كے شرسے اس كے پروى محفوظ نہ ہول۔

کی بھی کثیرالقومیات ساج اور ملک میں ان اصولوں اوران کے سوادیگر اسلامی اصولوں کی بنیاد پر مسلمان ایک ماڈل شہری بن کررہ سکتا ہے اور پوری انسانیت کے لئے رحمت بن سکتا ہے، لوگوں کے دکھ کا مداوا بن سکتا ہے، ہر طرح کی ظلم زیادتی خرابی کرپشن رشوت، چوری، فساد، اورایذ اوسانیوں کو مظامداوا بن سکتا ہے، کسی ساج رسانیوں کو مظامداوا بن سکتا ہے، کسی ساج اور ملک ہی ہیں پوری دنیا کے انسانوں اور مخلوقات کے لئے وہ مفید بن سکتا ہے امن وچین کا گہوارہ بن سکتا ہے، اس مضی کی نوریشن ہے، اس مضی بن سکتا ہے، اس مضی بوزیشن ہے، اس مضی بوزیشن ہے، اس مضی بوزیشن ہے، اس منصی بوزیشن ہے۔ اس منصل میں منام بوزیشن ہے۔ منت منت منت منت منت منت منت منت منت کے بعد ہی وہ غلطیوں کا ارتکاب کرتا اور اان غلطیوں کے سبب بلا وجہ اسلام بوتا ہے۔

ان اصولوں کی بنیاد پرمسلمان ہمہ جہتی ترقی کرسکتا ہے، وہ اس پوزیش میں ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اصولوں کی بنیاد پر تال میل کر سکے، اسکے اور غیروں کے درمیان ہم آ ہنگی قائم ہو، ان اصولوں کی بنیاد پروہ دوسرے کے ساتھ تعلقات میں پائیدار استواری لاسکتا ہے۔
ان اسلامی تعلیمات نے اسے جس منصب پر فائز کیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے کو عظیم
ثابت کرے اور لوگوں کے مفاوات کے شخفط اور ان کی ہدایات کے لئے ہر طرح کی قربانی دیے
کے لئے تیار ہے۔

ان اصولوں کا تقاضا ہے کہ وہ ردعمل کا شکار نہ ہو، جذبہ انقام اس کے اندر پیدا ہی نہ ہو، اس کے دل میں کسی کے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو، اگر کار خیرانجام دینے میں نخالفت کا سامنا ہوتو صبر کرے اور لوگوں کی اذبیت کو برداشت کرے۔

اگران اصولوں کی پاسداری کی جائے تو دنیا کی مخالفت، جھوٹے پر و پیگنڈے، اس کے خلاف سازشیں اسے کچھناف سازشیں اسے کچھناف سازشیں اسے کچھنقصان نہیں پہنچا سکتیں، رسول گرامی کا فرمان ہے:

"لا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون" (بخاري مسلم)-

یامت ہمیشہ مخالفین کی مخالفت کے باوجود غالب رہے گی یہاں تک کہ قیامت آجائے گی اوروہ غالب ہی رہیں گے۔

# مندوستانی باشنده کی حیثیت سے مارا کردار:

جیا کہ عرض کیا گیااس ملک میں ہندوستانی باشندہ کی حیثیت ہے ہم اہم رول اداکرتے ہیں

اور زیادہ اہم رول اداکر سکتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوتا ہے کہ ہیں ہمیں یہاں کا ذمہ داراور مجر پورشہری سمجھا جاتا ہے کہ ہیں، فرقہ پرستیاں، تعصبات، فرقہ دارانہ فسادات، تعلیم ہیں نظرا نداز کیا جانا ، معیشت ہیں کچپڑا ہیں، ساور اس طرح کے مختلف مشکلات کا مسلمان شکار ہیں، اور بسا اوقات اس میں ملک کے مختلف عنا صردانستہ یا غیر دانستہ شریک رہتے ہیں، بیسب اپنی جگہ سلم، بیمی مسلم کہ ان کی وجہ سے مسلمان محروی کا شکار ہوجائے ہیں اور نئی نسل اندھروں ہیں ہوجائے ہیں اور نئی نسل اندھروں میں ہوجائے ہیں اور نگورہ اس ہوجائے ہیں اور فرورہ اصولوں کی روشنی میں اگر جائز ہیا جائے تو ہمیں ہرحالت ہیں انسب کے باوجود اسلامی اصولوں کی روشنی میں اگر جائز ہیا جائے تو ہمیں ہرحالت میں انسانیت کی پاسبانی کرنی ہے، یہی ہمارے لئے طے کیا گیا ہے، اور فدکورہ اصولوں کی روشنی میں مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ پر امن ذرائع کو استعال کرے ملک و ملت کے فلائ و بہود کی داہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ پر امن ذرائع کو استعال کرے ملک و ملت کے فلائ و بہود کی داہ

مختلف قومیتوں کے حامل مختلف ادبیان کے ماننے والوں کے ساتھ کسی ملک میں ہموطنی کے جو تقاضے ہوسکتے ہیں ان سے کئی گنازیا دہ اسلام کے دینی اصول مسلمانوں پریدفریضہ عائد کرتے ہیں کدوہ اسلامی تغلیمات کی روشن میں وطن کے مفادات اہل وطن کی اصلاح وفلاح کے لئے عملی کردار کی تفکیل کریں اور ملک کا ایک مفید جزین جائیں اور ملک وقوم میں امن وسکون کے فروغ کے لئے محر یوروشش کریں۔

جذبہ حب الوطنی ایمان وعقیدہ کی جگہیں لے سکتی کیکن اسلامی اصولوں کے تقاضوں میں داخل ہے کہ اس کے سارے جائز تقاضے پورے کئے جائیں، جذبہ ایک وقتی هعلہ جوالہ ہوتا ہے جو جلدہی بجھ جاتا ہے کیان اصول وضا بطے مستقلا دل ود ماغ میں ڈیرہ ڈالے ہوتے ہیں، اور ان کی مہمیزی اور تو ان کی ہمدآن وہیم رہتی ہے، اسلامی تعلیمات پر عامل ایک پکاسچا مسلمان خوب جانتا ہے کہ ملک وطن ملت اور گھر در کے تقاضے کیا ہیں اور ترتی اور فروغ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
اسلامی تعلیمات مسلمان کے خمیر کوزندہ رکھتا ہے وراپنا اندرونی مطالب اور جذبے کی بنیاد پر اسلامی تعلیمات سے اسلامی تعلیمات سے اس

کے کروار کی تفکیل ہوتی ہے اور ہاکردارانسان اصولوں کا سودانہیں کرتا نہ ذاتی مفادات کی خاطر اصولوں کو چھوڑسکتا ہے ،اس کے اندر ہر چیز کو تبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور ہر خیر میں تعاون کرنے کا جذبہ ہوتا ہے ، وہ دہری شخصیت کا مالک نہیں ہوتا ہے۔

اسلامی اصولوں اور تعلیمات کی بنیاد پروہ تعاون علی الخبر کا، ہم آ ہنگی کا ماحول بہت جلد پیدا کرسکتا ہے اور نفع وخیر کا خزانہ لٹا سکتا ہے، وہ خیر کا شاہد عدل ہے، حقوق کا رکھوالا ہے، جان و مال عزت و آبروکی حفاظت کے لئے چوکیدار ہے، یہی اس کا دین ودھرم ہے۔

اصلا ایک مسلمان اسلام کو مان کریداعلان کرتا ہے کہ وہ حق کا نمائندہ اور حقوق کا رکھوالا ہے ، اس کا مزاج اس کی طبیعت اس کے مطابق ہونی جا ہے ۔ لیکن اگر اس کے اندر غفلت پیدا ہوجائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بیاس کے فرض مصبی سے فراراختیار کرنا ما ناجائے گا۔

ان اصولوں کے مطابق کسی مسلمان کے لئے ہی درست نہیں کہ وہ مطالبات کی فہرست لئے طومتوں کی دہائی ویتا رہے احتجاج کرے، جلوس نکا لے، نعرب بازی کرے، تشدو پر آمادہ ہو، سرکوں پر نکل کر طافت کا مظاہرہ کرے، ان اصولوں کے مطابق وہ لینے کے بجائے خودکو ویئے کی پوزیشن میں رکھے اور اپنی ہر حرکت ونشاط سے ملک وقوم بلکہ پوری بشریت کو فائدہ پہنچانے کوشش کرے، اور اپنے مضبوط کر دار ہے لوگوں پر اثر انداز ہواور لوگوں کے لئے نجات دہندہ بن جائے، مسلم فردو ساج کو ایسا تیار کیا جائے کہ ہراعتبار سے اس کا وزن محسوس کیا جائے اور ان کی بات شی صائے۔

### جہاد:

سمی کے ذہن بیسوال اٹھ سکتا ہے کہ جب اسلامی تعلیمات اوراس کے اصول پرامن ذرائع افتیار کرنے کا تھم دیتے ہیں اور انسانیت کے فروغ کے لئے ہرتم کی قربانی دینے کو کہتے ہیں تو پھر جہاد کیوں؟ اور کس لئے جنگ کی جاتی ہے اور تشد دکار استداختیار کیا جاتا ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ جہاد کو در اصل صلیمیوں اور صہیو نیوں نے بدنام کیا ہے اور بہی صلیمی وصہیونی پر وہائٹوں کے جہاد کو در اصل صلیمیوں اور صہیونیوں نے بدنام کیا ہے۔ اور پھھا پنوں کی نا دانیوں نے بھی اسے بدنام کیا ہے۔

جہاد کا مطلب ہے پرامن ذرائع کو بھر پورطور پراستعال کرناتا کہ اسلامی تعلیمات کو ملی شکل میں ڈھالا جائے، فرد کی تعلیم وتربیت، ساج کی اصلاح، ملک و ملت کا تحفظ بقاءاور ترقی جہاد کے ذریعہ ہوتی ہے، جہاد نام ہے جان و مال عزت و آبر و کے تحفظ کا نے بر کے فروغ اور شرکوختم کرنے کے لئے مسلسل اور انتقک کوششوں کا نام جہاد ہے۔

﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ﴾ (العنكبوت: ٢٩)

اور جولوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھا دیں گے یقیناً اللّٰد نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔

اس آیت میں دین پڑمل کرنے میں جودشواریاں ، آ زمائشیں اور مشکلات پیش آتی ہیں انہیں برداشت کرنے کو جہاد کہا گیا ہے۔

ظلم کےخلاف آوازا ٹھانے کوسب سے افضل جہاد قرار دیا گیا۔

"أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان حاثر"\_

ظالم حكرال كسامن ق بات كبناسب سے افضل جهاد ہے۔.

ایک مسلمان کی جان مال اورعزت و آبر و پرجملہ ہواور وہ اپنے دفاع میں مارا جاتا ہے وہ بھی شہید قر اردیا گیا، جس طرح جنگ میں مارا جائے شہید کہلاتا ہے ای طرح اپنی عزت آبر وجان مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مارا جاتا ہے وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، رسول اللہ کا فر مان

"من قتـل دون مـاله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه

فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" (الوداود، ترثري)\_

جوا پنے مال کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے، جواپی جان کے بچاؤ میں مارا جائے وہ شہید ہے اور جوا پنے دین کے لئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جوا پنے گھر والوں کے بچاؤ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔

مسلمرف بنہیں ہے کہ جہاد صرف جنگ وقال ہی کا نام ہے، جہاد عام لفظ ہے اس کے اندر خیر کے لئے جدوجہد کی ساری شکلیں آجاتی ہیں اور جہاد کی ساری شکلیں قیامت تک جاری رہیں گی، کسی کواسے ختم کرنے کی اتھارٹی نہیں ملی ہے، جہاد کی ایک شکل جنگ وقبال ہے، تواس سلسلہ میں یہ یادرہے کہ اسلام میں حکومت وریاست بھی ہے جس طرح آج کوئی ٹوتھ لیس حکومت قائم نہیں ہوسکتی ہے اس طرح اسلامی حکومت بغیر قال وحرب کی مشروعیت کے قائم نہیں روسکتی ،لوگ اگرامن وشانتی کے نام پر بفرض محال اگرفوج رکھنا پولیس رکھنا بند کردیں توبیان کے اختیار میں ہے، الياكريكة بيرليكن دنيا كے سارے سلمان اگر جہادكومنسوخ كرنا جا بين توان كوريا ختيار نبيس ملا۔ اسلام ابدی فدہب ہے بہی تمام انبیاء کا فدہب تھا اسلام ہی کے ساتھ ساری کا سکات وابستہ ہے اوراہے سارے عالم میں پھیلانا اورلوگوں کواللہ کا بندہ بنانا غرض ہے، اگرلوگ اس راہ میں مزاحم ہوں اور اسلامی حکومت میں بھی ہے کہ وہ حکومتوں کے ظلم وستم کومٹانے اور اللہ کے بندوں کوآ زاد كرنے كے لئے كشكر كشى كرسكتى ہے تواس كواس كا اختيار ملاہ اور آج تواسے مجھنا اور زيادہ آسان ہے، آج ڈیموکر کی اورسیکولرزم کے نام پر گلوبلائزیشن کے حوالے سے جس طرح دوسری تہذیبول پرلشکرکشی برو پیگنڈہ جردھونس دھاندھلی کے ذریعہ کمزور ممالک پریلغار ہوتی ہےاور ساری دنیا اسے قانونی حیثیت دیدیتی ہے ایس جارحیت کا پہلے تصور بی نہیں تھانہ تاریخ میں ایس جارحیت کی مثال مل سکتی ہے۔

اسلام میں جہادتوا پے حدود وقیود کے ساتھ صرف جابروں اور ظالموں کو چھیٹر تا ہے وہ کسی کمزور معذور بوڑھے عورت بچے غیر جانبدار پر جنگ کی حالت میں بھی ہاتھ اٹھانا روانہیں رکھتا ، اسلامی جنگ میں نہ گھروں کو تباہ کیا جاسکتا ہے نہ املاک و جائدا دکو تباہ کیا جاسکتا ہے، نہ فعملوں کواور باغات کو نقصان پہنچایا جاسکتا ہے، ہمیشہ نبی اکر مطابقہ کی بہی تعلیم رہی ہے، اسلام میں نیک کام کے لئے بوقت ضرورت باہتمام شروط جنگ کے لئے اجازت ہے، اسلام کی روشنی میں آج کی ساری جنگیں جن میں صرف خونریزی تباہی جلانا اور برباد کرنا ہے صرف بربریت اور وحشت ودرندگی ہے چاہے انہیں ساری دنیا قانونی ورجہ دینے کے لئے یک آواز ہوجائے۔

# جهاد کے نام پر ناجائز قل وخوزیزی:

جہاد کے نام پراس وقت جو تل وخوزیزی دنیا میں کی جگہ ہورہ ہے ہے۔ ہے جہاد کا نام نہیں دیا جاسکتا، وہ فتنہ فساد ہے، درندگی ہے اور جواس میں ملوث ہیں وہ سارے کے سارے جم ہیں ان کے اس قل وخوزیزی کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلای جہاد کے کسی ادنی شرط کو پورانہیں کرتے ہیں اس کے برعکس ان کا بیٹل ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی رسوائی کا سب ہے، بلا شبہ مسلمانوں کے خلاف کالی بھیڑیں ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کالی بھیڑیں ساری دنیا میں کی جن ہوکر ہروہ منصوبہ بناتی بیں جس ہے، بلا شبہ مسلمانوں کے خلاف کالی بھیڑیں ساری دنیا میں کی معیشت تباہ کریں اور ان کا استعمال کریں، سے تقیقت اپنی جگہ ہے اس کے باوجود اسلامی تعلیم کے مطابق نہمیں وہی اقدام کرنا چاہئے جس کی بماری شریعت اجازت دیتی ہے، اگر کہیں ہم طاقت استعمال کرتے ہیں اور سارے شروط وقع واستعمال کرنے کے پورے ہوتے ہیں اور خیر کا بول بالا ہوسکتا ہے تو طاقت کا استعمال وقی ورنہ کی مسلم حکومت کی چابر خالم حکومت کے خلاف پروولٹ نہیں کرسکتے ہیں ہر حال ہوسکتا ہے ورنہ کی مسلم حکومت کی جابر خالم حکومت کے خلاف پروولٹ نہیں کرسکتے ہیں ہر حال میں اپنی اندرونی کی کو دور کرنا پڑے گا اور صبر کرنا ہوگا اور حالات کو سدھارنے کے لئے پرامن فی اپنی اندرونی کی کو دور کرنا پڑے گا اور صبر کرنا ہوگا اور حالات کو سدھارنے کے لئے پرامن فی ان خواستال کرنا ہوگا۔

اسلامی تعلیم بیدی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں پر کوئی آفت آتی ہے تواسے اپنی بدعملی کا نتیجہ جھیں اور اس سے بیخے کی کوشش کریں ، نا کہ اپنی بدعملی چھپائیں اور ووسروں سے بھڑ جائیں، ہمیں اس اعتراف میں کوئی باک نہیں کہ قرآنی اور نبوی منج کوچھوڑ کراورا ہے فرض منصی کو بھول کرہم ردمل کا شکار بن کررہ گئے ہیں۔

### مکڑی ذہنیت کے لوگ:

مسلم ساج میں رسول گرامی کی پیشگوئی کے مطابق الیم بگڑی ذہنیت کے لوگ پائے جائیں گے جو بغاوت اور خروج کریں گے جو اسلام کے صراط متنقیم سے بھٹلے ہوں گے، سب سے پہلاخروج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھر حضرت علی کے زمانے میں ان کی ایک بیجیان بن گئی، دولخویصر و نامی ایک شخص نے رسول گرامی ہوئے کے ساتھ گتانی کی تھی اور آپ سے کہا تھا: اے مجمد انصاف کروتم انصاف نہیں کررہے ہو، آپ نے فرمایا تھا: اس کی نسل سے خوارج ٹکلیں گے جن کی نماز اور روزے کو بیج سمجھیں گے، لیکن وہ دین سے نماز اور روزے کو بیج سمجھیں گے، لیکن وہ دین سے الیے نکل جائیں جا تا ہے (مسلم)۔

آج اس ذہنیت کے لوگ مسلم ساج میں ہر جگہ ایکا دکامل جائیں گے بیہی ای طرح مسلم عکر انوں کے انسانی ساج کے اسلامی روایتوں کے اسلامی اداروں کے باغی ہیں، جس طرح پہلے کے خوارج باغی میے ،ان کی پہچان وہی ہے جو پہلے کے خوارج کی پہچان تھی:

ا کم جنمی ۲۰ فلو پیندی ۳۰ کم علمی ۴۰ پیندیدی موضوعات کے سوا دوسرے اصول دین سے اعراض ۵۰ مسلمانوں اور دوسروں کی جان و مال کو حلال جاننا، ۲ خود پیندی، کے نصوص کتاب وسنت کی من مانی تشریح کرنا، ۸۔ الگ تحلگ رہنا، ۹ علم سے نفرت، ۱۔ انسانی ساج ومعاشرہ سے وشمنی اور کینہ، ۱۱۔ علماء اثبات کی تحقیر اور ان سے نفرت۔

ظاہر ہےان برگشتہ افراد کی بے عقلی اور بدعملی کی سزااسلام اور مسلمانوں کوئییں دی جاسکتی ،ان کے عقیدہ وعمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ،ادر نہ مسلمانوں سے ان کا کوئی واسطہ ہے ، بیافراد کیوں برگشتہ ہوئے ان کی برگشتگی کے اسباب پرغور نہیں کیا جاسکتا ،اوران اسباب کودور کرنے اور انہیں

مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کی جاتی ، اسے مین الاقوامی مسئلہ بنا کر مسلمانوں کو ہر طرح سے گھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جارحیت کی ساری مثالوں کوتو ڑا جاتا ہے اور اس کے سہارے حکومتوں سے لیکر مسلم عوام تک ہر جگہ تنگ کیا جاتا ہے ، انہیں کریش کرنے کوشش کی جاتی ہے ، ان کی معاشی نا کہ بندی کی جاتی ہے ، ان کی تہذیب پر یلغار کیا جاتا ہے ، ان کے اداروں اور تعلیم یافتہ لوگوں کو تباہ و ہر باد کرنے کے منصوبے بنائے جارہے ہیں ، پوری مسلم دنیا کواس وقت قیدی و برغال بناویا گیا ہے ، دنیا کے اپر لسٹ اور ظالم حکمر انوں کی ہاں میں ہاں بھر کر لوگ صرف اپنے مفادات پر بناویا گیا ہے ، دنیا کے اپر لسٹ اور ظالم حکمر انوں کی ہاں میں ہاں بھر کر لوگ صرف اپنے مفادات پر نظر رکھ رہے ہیں ، ضرورت ہے کہ بین الاقوا می اور قومی پیانے پر جاری دہشت گردی کے خلاف شد ید دہشت گردی کو بند کیا جائے۔

ہمیں اس کے اعتراف میں کوئی جھیک نہیں محسوں ہوتی کہ بگڑی فرہنیت بنانے اور الی فرہنیت کی پیداوار کے سلسلہ میں وہ اسلامی تحریکی سب سے زیادہ فرمددار ہیں جھوں نے ستر سالوں سے دین کواپی سیاست بازی کے لئے استعال کیا اور ایسے بے لگام نوجوانوں کوجنم دے دیا ، اور خار جیت کا نیا ایڈیشن تیار کیا اور دین کو احتجاج ، مظاہرات ، نعرے بازی ، انتخابی سیاست اور گروپ فار جیت کا نیا ایڈیشن تیار کیا اور دین کو احتجاج ، مظاہرات ، نعرے بازی ، انتخابی سیاست اور گروپ بندی کا روپ دیدیا ، اور بگڑے ہوئے نوجوانوں کے اندرانقام ، کینہ حسد ، ذر پرتی اور بغاوت کے منفی جذبات سے بھر دیا ، اور بگڑے کیوں نے آج جمہوریت کا چولہ بدل کر بگلہ بھگت بننے کا نا تک کررکھا ہے ، اور اپنی غلط روش اور غلط افکار ونظریات سے اسٹریٹ فائٹروں اور عیاروں کی ایک کھیپ تیار کر دی ہے۔

اسلام کی غلط اور ملحدانہ سیاسی تعبیرات نے تاریخ میں جسقد رمسلمانوں کو نقصان پہنچایا اتنا نقصان کسی دور میں مسلمانوں کو نہیں اٹھانا پڑا، اس نا گفتہ بہ حالت کو بد لنے اور سیاسی تغیرات ترک کرنے اورایسی ساری کتابوں کو نذر آتش کردینے سے امت کو بہت بڑے فئے سے نجات مل سکتی

آج اگرساج وسوسائی میں بگا تکت ، ہم آ ہنگی اور رواداری کی جڑیں تلاش کرنی ہے تو

مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ اسلامی اصولوں اور اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کریں اور اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کریں اور ایٹ منصبی فریضے کو نبھانے کے لئے تیار ہوجا کیں ، رہاد وسروں کا روبیہ کیا ہوتا ہے تو یقین ہونا چا ہے کہ ہم اپنا فرض منصبی پہچان لیس ، نتیجۃ راستے تھلیں گے ، اللّٰہ کی نصرت آئے گی اور لوگ بھی ہماری طرف رجوع ہوں گے اور کچھ نبیں تو کم از کم ہم سیح راہ پرلگ کر دنیا و آخرت کے حسنات کے حقد اربن جا کیں جا کیں گے۔

صوبائی جعیت اہل صدیر میں کہ مقصد وجود اور مشن کی تکمیل میں بحد للہ بساط بحرسر گرم عمل ہے اور خالص اسلام (کتاب وسنت) کی نشر واشاعت، دعوت الی اللہ، اصلاح نفوس، اصلاح وات البین اور تعلیم و تربیت ہے متعلق سرگرمیوں میں اپنا کردار نبھانے کی بحر پورسعی کررہی ہے۔ وَیل میں اس کی سرگرمیوں کا ایک خاکہ پیش کیا جارہا ہے۔

ما بانتر بتي اجتماعات كاانعقاد

ي طے

🛬 انفرادی ملاقاتیں اور دعوتی دورے

🖈 بینڈیل،اشتہارات اور کتابوں کی اشاعت

مفت كتابول كتقسيم

مكاتب كامابانه تعاون

🖈 ضرورت مندافراد کا تعاون

مصائب وحادثات سے دوحیار پریشان حال لوگوں کا تعاون

🖈 نزاعات كتصفيه كسليل مين تك ودو

🖈 دعاة كى تربيت كاام تمام وغيره

دین شعور کے والے لمام غیرت مندافراد سے دردمنداندا تال ہے کہ وہ ندکورہ مشن کی تکیل عمل جمعیت کا بھر پورتعادن فرمائیں۔ جزاحم اللہ خیرا